(28)

## جماعت کی ذمہ داریاں

## (فرموده ۷ اگست ۱۹۲۵ء)

تشهد ، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا :

جھے پچھے دنوں یہ بات معلوم کر کے نمایت ہی افسوس ہوا کہ ہماری جماعت کے سیکرٹری اپنے کام کو اچھی طرح نبھا نہیں رہ اور انہوں نے سستی افتیار کرلی ہے۔ متواتر یہ شکایت میرے کانوں میں پہنچ رہی ہے اور تجربہ اس بات پر شاہد ہو رہا ہے کہ کارکن بھی اور دو سرے لوگ بھی غللت سے کام لے رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے کارکنوں میں سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاکد ان کے نام کے ساتھ عمدہ کالگ جانا ہی کام کرنے کی کافی ضانت ہو گیا ہے اور وہ جماعتیں بھی جو کام میں غافل ہیں شاکد اس کو کافی شہری کہ ان کے ہاں عمدہ دار مقرر ہو گئے حالا نکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک کام نہ کیا جائے عمدہ دار بھی کوئی عمدہ دار نمیں اور جماعتوں کا ان کے تقرر سے خوش ہوجانا بھی کوئی خوشی نو اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ جب کچھ کام ہو رہا ہو اور ہوجانا بھی کوئی خوشی نہیں۔ کیونکہ خوشی تو اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ جب کچھ کام ہو رہا ہو اور اگر کام کی طرف توجہ نہ کی جائے یا اسے بے دلی سے کیا جاتا ہو تو یہ شرمندگی کا موجب ہوتا ہے۔

کام کو عمدہ طریق پر کرنے کے لئے ہم نے اسے صیغہ جات پر تقسیم کر دیا ہے اور اس کو ایک انتظام کے ماتحت کام ہو بھی رہا ہے۔ اگر یہ ایک انتظام نہ ہو تا جو ہم نے کیا ہے۔ تو پھریہ امید ہو سکتی ہے کہ کوئی ایبانظام مرتب کرنے کے بعد یہ کام ہوں مگر ایبانظام مرتب ہو چکا ہے عمدہ دار مقرر ہو چکے ہیں۔ لیکن کام میں غفلت ہو رہی ہے۔ پس میں اپنی جماعت کے کاموں میں دلچپی لیویں۔ میں اپنی جماعت کے کاموں میں دلچپی لیویں۔ کیونکہ کارکن جماعت ہی نے یہ کام کرنے ہیں اور جب تک ہواعت ہی نے یہ کام کرنے ہیں اور جب تک جماعت ان کاموں میں دلچپی نہ لے گی اور کارکن ہوشیاری سے کام نہ کریں گے۔ تو کام نہیں ہو جماعت ان کاموں میں دلچپی نہ لے گی اور کارکن ہوشیاری سے کام نہ کریں گے۔ تو کام نہیں ہو

سکے گا۔

یماں ملازمت کا سوال نہیں۔ یماں جماعتی نظام کا سوال ہے اور کام کرنے کا سوال ہے۔

اس لئے عام مجلس میں میں اسے بیان کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی اس سے سمجھ لے کر صرف سکرٹری ہی مخاطب نہیں۔ اس لئے میں بتا دیتا ہوں کہ یماں صرف سکرٹری ہی مخاطب نہیں۔ بلکہ افراد جماعت بھی مخاطب بیں۔ کیونکہ ایک سیکرٹری ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ ممکن ہے وہ بدل دیا جائے۔ ممکن ہے وہ نا قابل ثابت ہو۔ ممکن ہے کہ وہ خود ہی کام کو چھوڑ جائے ممکن ہے کہ وہ فوت ہو جائے۔ پس بیسیوں ذرائع اور سبب ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ سبکدوش ہو جائے۔ اس لئے صرف سیکرٹریوں کو بیسیوں ذرائع اور سبب ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ سبکدوش ہو جائے۔ اس لئے صرف سیکرٹریوں کو مخاطب نہیں۔

خدا تعالی نے اس سلسلہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور خدانے اس کے کام صرف سیکرٹریوں پر نہیں ڈالے بلکہ جماعت کے تمام لوگوں پر ڈالے ہیں۔ ایک اکیلا سیکرٹری کر ہی کیا سکتا ہے جب تک دو سرے لوگ بھی اس کے ساتھ مدد گار نہ ہوں۔ پس یہ ذمہ داری نہ صرف اکیلے سیکرٹری کے سر ہے۔ بلکہ ساروں کے سرڈالی گئی ہے۔ ایسا ہی کمی خاص مخض کا نام قرآن کریم میں نہیں پکاراگیا کہ اے فلانے تو کام کریا اے سیکرٹریو تم کام کرو۔ بلکہ وہاں تو تمام کے تمام مسلمانوں کو پکاراگیا ہے کہ تم سب یہ کام کرو۔

پس یہ تو ایک تقسیم عمل ہے۔ جو کی گئی ہے اور اس تقسیم عمل کے ذریعے وہ پیج نہیں گئے کہ چلو یہ کام سیرٹریوں کے سرجا پڑا بلکہ کام بدستور جماعت کے لوگوں کے سربرہے۔ لیکن ہال ایک اختیار ان کو مل گیا ہے کہ وہ کہیں اور لوگ مانیں پس نہ صرف سیرٹری ہی سلسلہ کے کاموں کے ذمہ دار ہیں۔
کے ذمہ دار ہیں۔ بلکہ باتی لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔

پھر سلسلہ کے کاموں کے لئے محبت بھی ہونی چاہیے کیونکہ جہال محبت ہوتی ہے۔ وہال ذمہ داری نہیں دیکھی جاتی اور ایک شخص یہ کہہ کر کہ میری ذمہ داری بہیں تک تھی سلسلہ کے کاموں سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ مدرسے میں داخل کر کے باب اس ذمہ داری سے علیحدہ نہیں ہو سکتا جو بچے کے متعلق ہاس کے سرہ اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ تربیت کے لئے کسی دو سرے کے سپرد کر کے مال بیٹھ جائے۔ اور سب خیال چھوڑ دے اور کے کہ اب مجھے اس کی کیا فکر ہے۔ آپ ہی آب اس کی تربیت ہو جائے گی۔ پس جس طرح وہ اپنے بچے کو دو سرے کے سپرد کر کے اس کی گا طرف سے بے پرواہ نہیں ہو جائے گی۔ پس جس طرح وہ اپنے بچے کو دو سرے کے سپرد کر کے اس کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہو جاتے بلکہ انہیں خود بھی سب باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرف

انمیں سلسلہ کے کاموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور سکرٹریوں کے مقرر ہو جانے کے باوجود اپنے آپ کو ذمہ دار سجھنا چاہیے اور ساتھ ہی محبت بھی ہونی چاہیے۔

یہ نظام جماعت کو قام رکھنے اور سلسلے کے کام چلانے کے لئے کیا گیا ہے اور اس کے ماتحت
سیرٹریوں کو بھی مقرر کیا گیا ہے اور گو کہ اس کے کار کن بظاہر اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں مگراس
کام کے چلانے کی مگرانی کرنا پھر بھی ہمارے سپرد ہے۔ دین سے اگر محبت ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ
ایک مخص باوجود ایک انتظام قائم ہو جانے کے کس طرح ان کاموں کی ذمہ داری سے بری ہو سکتا
ہے۔

اگر کام خراب ہو رہا ہے اور جماعت میں احساس تہیں تو وہ قطعاً خدا کے سامنے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص ہے کہ سکتا ہے کہ یہ خدا تعالی نے سیرٹریوں کا انظام مقرر نہیں کیا ہے شک یہ انظام خدا نے نہیں کیا اور اس کی تونیق کے ماتحت ہم نے کیا لیکن جو پچھ بہتر نظر آیا وہی کیا اور اب بھی اگر اس سے بہتر کوئی اور انظام نکل آئے تو وہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ قرآن و حدیث میں انظام کی ضرورت بیان نہیں۔ یا نظام سلسلہ کو قائم اور سلسلے کے کاموں کو جاری رکھنے کے لئے جو بندوبست کیا گیا ہے۔ اس سے اس کی ذمہ داری ہی ٹل گئی۔ قرآن و حدیث سے تو امارت کا وجود ثابت ہو تا ہے اور اس میں بھی ہر ایک شخص ذمہ دارے۔ نہ کہ صرف وہی جو امارت پر قائم ہے۔ حدیث میں آیا ہے تم میں سے ہرایک شخص نوہ وہ امیرہ یا نہیں پوچھا جائے گا۔ کلکم دا و کلکم مسئول عن دعیث تم میں سے ہرایک شخص خواہ وہ امیرہ یا نہیں پوچھا جائے گا دار اس کی ذمہ داری کے متعلق خدا اس سے سوال کرے گا پس تمام کے تمام افراد مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن اپنی اپنی ذمہ داری سے پوچھے جانے والے ہیں۔

اگر کام خراب ہو اور دو سرے لوگ توجہ نہ کریں تو وہ بھی جواب دہ ہیں نہ کہ صرف سیکرٹری پس میں تمام مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سیکرٹری کام کرے اور دو سرے لوگ بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور یہ نہ خیال کریں کہ چونکہ سیکرٹری مقرر ہو چکے ہیں۔ ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت نہیں سیکرٹری اس غرض کے لئے ہے کہ کام کرائے نہ کہ کرے۔ سیکرٹری کام کرنے کے مقرر نہیں ہوتے بلکہ کام کرانے کے مقرر ہوتے ہیں۔

لوگ اگر جنگ کے موقع پریہ سمجھ کر کہ بھرتی کا افسر مقرر ہو گیا ہے۔ کام سے غافل ہو جائیں اور بھرتی نہ کروائیں تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے کام کو کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں یا اگر وہ چپ ہو رہیں کہ بھرتی کا افر آپ ہی سب کام کرلے گا اور آپ ہی جنگ میں چلا جائے گا تو ان کے متعلق یہ نہیں خیال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ بھرتی کے افسر کی تو ضرورت ہی ہی ہے کہ وہ بھرتی کرے۔ جب تک دو سرے لوگ اس کام کو اس کی ماتحتی میں نہ کرائیں تو وہ اکیلا کچھ نہیں کرسکے گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ اس غلطی سے شکست ہو جائے گا۔

ہاری جماعت میں اکثر تبلیغ کرنے والے موجود ہیں لیکن وہ اپنے کام کی ربورٹ نہیں سے جے۔ پھر بعض انجمنیں بھی ایسی ہیں کہ وہ تبلیغ تو کرتی ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے مرکز میں ربورٹ نہیں آتی اب مرکز کو کیا معلوم کہ ان کی تبلیغ کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ پس جماعت کے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اگر وہ اس ذمہ داری کے سمجھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو کسی سیکرٹری کی بھی انہیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ کسی سیکرٹری کا وجود بھی اسی وقت مفید پڑ سکتا ہے۔ جب افراد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوں اور اپنے کاموں کی نگرانی کئے جانے کی طرورت محسوس کرتے ہوں اور اپنے کاموں کی نگرانی کئے جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں کہ وہ ضرور کی جائے کہ تا با قاعدگی پیدا ہو۔ پس میں اس امری طرف سب کو توجہ دلا تا ہوں اگر سستی کام نہ کرنے والوں کی وجہ سے ہے تو آپ کون سی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کام نہ کرنے کی آگر یہی وجہ ہے کہ وہ سست ہیں تو ان کو چست بنا دو۔ آگر وہ کام نہیں کرتے تھیں ان کو اٹھاؤ۔

ایک اور نقص بھی ہو تا ہے جس سے کام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سجھتے ہیں جب کام کرلیا تو ذمہ داری ختم ہو گئی لیکن یہ بالکل غلط ہے نظام میں یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ افراد میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ کام ختم کرنے کے بعد ذمہ داری ہٹ گئی۔ لیکن نظام کے ماتحت جب کام ہو رہا ہو تا ہے۔ تو کام کرنے کے بعد کام کرنے والے کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ببتی رہتی ہے اسے اپنے کام کی مرکز کو اطلاع دینا ہوتی ہے۔ لیکن ایک فخص کام تو کرلیتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی رپورٹ نہیں دیتا تو وہ کام نہ کرنے والے کی طرح ملزم ہے۔ نظام کی غرض کی ہے کہ کام کرنے والا ہر ایک طرف برابر زور دے سکے اور اگر ایسا نہیں ہو تا تو پھرکوئی نظام نظام بھی نہیں کملا سکتا۔

فوج میں اپنے کام کی وقت پر رپورٹ نہ دینے سے افسر علیحدہ کردیئے جاتے ہیں اور اکثر انہیں سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو جان ہی سے انہیں مار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ کام کر کے اگر وہ اس کی رپورٹ اپنے افسر کو نہیں دیتے تو اس سے تمام فوج کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک افر جو فوج کے ایک بازو پر اپنے سابی لئے کھڑا ہے اور دسمن کو اس نے اپنے سامنے سے ہٹا دیا ہے اور دوسرے بازووں سے اچھا کام کیا ہے۔ لیکن اس کی رپورٹ دوسرے افسروں کو نہیں کرتا اور بلا اطلاع دیئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ دشمن کو اس بازو پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جس کی حفاظت کرنے کے لئے وہ کھڑا تھا۔ اور جب دشمن حملہ کرتا ہے۔ تو باتی مائدہ فوج کو چو نکہ یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے آدی یمال سے ہٹ چکے دسمن حملہ کرتا ہے۔ تو باتی مائدہ فوج کو چو نکہ یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے آدی یمال سے ہٹ چکے بیں۔ اس لئے وہ مغالطہ میں رہتی ہے۔ اور دشمن کو اپنا آدی سجھتی ہے اور یوں دشمن اپنی میں گورٹ آدمیوں کے ساتھ ان کو شکست سے بدل جاتی ہے۔ تھوڑے آدمیوں کے ساتھ ان کو شکست وے سکتا ہے اور اس طرح فتح شکست سے بدل جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے کام کی رپورٹ کسی افر بالا کو دی ہوتی تو وہ اس کو سمجھا سکتا تھا کہ یہ کرد اور یہ نہ کرد۔ اور اگر آگے بڑھنا مفید نہ ہوتا تو اسے کہتا کہ گو تم نے فتح پالی ہے لیکن آگے بڑھنا بھیہ فوج کے لئے مصرے۔ اس لئے تم اپنی جگہ پر کھڑے رہواوریا اگر آگے بڑھنا مفید ہوتا تو کہ سکتا تھا کہ کو خرے شک آگے بڑھنا مفید ہوتا تو کہ سکتا تھا کہ ہے شک آگے بڑھنا مفید ہوتا تو کہ سکتا تھا کہ ہے شک آگے بڑھنا مفید ہوتا تو کہ سکتا تھا کہ ہے شک آگے بڑھو۔

غرض رپورٹ دینے سے یہ فاکدہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے کاموں کی خبررہتی ہے اور مرکز کی طرف سے اسے ضروری ہدایات دی جا سکتی ہیں۔ تو نظام کی ضرورت ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ اس بات کی خبرر کھی جائے کہ یمال کیا حالت ہے۔ اگر مثلاً ایک جگہ سے رپورٹ نہیں آتی اور سیکرٹری سمجھ لے کہ وہال کام اچھا ہوتا ہے۔ حالا نکہ وہ لوگ مرتد ہو رہے ہوں یا یہ سمجھ لے کہ وہال کام اچھا ہوتا ہے۔ حالا نکہ وہ لوگ گروہ در گروہ سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت میں سیکرٹری کو باکل پتہ نہیں ہو سکتا کہ معاملات کو پیش کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت میں سیکرٹری کو باکل پتہ نہیں ہو سکتا کہ معاملات کو پیش کر کے مشورہ طلب کرے اور پھرلوگوں کو اس کی اطلاع دے سکے یا حسب حال ہدایات تحریر کر سکے۔ پس اس لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے اپنے کاموں کی رپورٹیس بھیجی جائیں۔ کیونکہ اگر ایبا نہ ہو تو کام کرنے اور کام نہ کرنے والے میں تمیز ہی نہیں ہو سکتی پس جیسا کہ کام نہ کرنے والا مجرم ہے ویسائی اطلاع نہ دینے والے بھی مجرم ہیں۔

ہمارے باہر جانے والے مبلغ اپنے کاموں کی اطلاع نہیں دیتے غیر ممالک والے مبلغ بھی اپنے کاموں کی اطلاع نہیں دیتے غیر ممالک والے مبلغ بھی اپنے کاموں کی اطلاع نہیں دیتے سرکاری ملازم اگر ایبا کریں تو ان کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا جائے۔ لیکن اصلاح کا کام گھرسے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس لئے گھر میں سے شروع کرتا ہوں اور خلاص کے طور پر کہتا ہوں کہ سیکرٹری ہوں یا نہ ہوں افراد جماعت اور مبلغین کا صرف یہ

کام نہیں کہ صرف کام کریں اور اس کی اطلاع نہ دیں بلکہ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے کام کی مرکز کو اطلاع بھی دیں اور جب تک بیہ نہ ہو گا کوئی برکت اور نتیجہ نہیں ہو گا۔

پھر میں مرکزی دفتر والوں کو بھی توجہ دلا تا ہوں کہ وہ بھی باہر کی ربورٹوں کا خیال رکھیں۔
کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں والے ان باتوں کا خیال رکھنا یا ان کے متعلق مناسب کارروائی تو در کنار بعض دفعہ جواب بھی نہیں دیتے پھر بعض دفعہ تو ایبا الٹ پلٹ جواب لوگوں کو چلا جا تا ہے کہ حد ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ کسی دوست نے اپنے کسی کام کے متعلق مشورہ پوچھا۔ یہاں سے اسے جواب گیا آپ کے لئے دعاکی گئی ہے۔ گراس مخص نے پھر لکھا کہ میں نے تو فلاں کام کے متعلق مشورہ پوچھا تھا۔ گر آپ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ آپ کے لئے دعاکی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ بعض دفعہ خط پڑھے بھی نہیں جاتے اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی۔

سب سے پہلے میں دفتر ڈاک کو لیتا ہوں یہاں جو خط آتے ہیں۔ ان کے متعلق میرا یہ طریق ہے کہ جس خط کا جواب میں نے خود دینا ہو تا ہے۔ اس پر لکھ دیتا ہوں جواب مجھ سے لیکن کی گئ دن گزر جاتے ہیں کہ ان خطوں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی اور وہ جواب کے لئے پیش نہیں کئے جاتے اس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ باہر کے لوگ ست ہو جاتے ہیں ایس مرکز کے لوگ اپنے کام کی طرف پوری بوجہ کریں موقع پر کام کو پورا کر دینا یہ ہر شخص کا ان سے میں سے فرض ہے۔ وہ یہ نہیں کمہ سکتا کہ میں نے چھ گھنٹہ کام کر دیا ہے۔ یا دفتر کا وقت گزر گیا ہے۔ ہماری حیثیت جنگ ہیں بیابی کی حیثیت ہے اور سپاہی ایسا نہیں کر سکتے۔

یہ ایک عام میلان ہوگیا ہے کہ جب بھی کوئی بات پوچھی جائے تو بعض کمہ دیتے ہیں جی دفتر کا وقت ہوگیا ہے۔ حالا نکہ اگر ضروری کام کے لئے آدھی رات بھی کام کرتے ہو جائے تو انہیں بیشنا چاہیے اور اگر کوئی کام انسانی طاقت سے بالا ہو یا اور آدمیوں کی مدد کے بغیر نہ ہو سکتا ہو تو وہ آدمی مانگ سکتے ہیں۔ ان کے ذمہ کام کرنا ہے اور یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ چاہے روزانہ چھ چھ سات سات کیا نو نو دس دس گھٹے بیٹھ کر بھی انہیں کام پورا کرنا پڑے۔ لیکن یہ کسی صورت میں نہیں سات سات کیا نو فو دس دس گھٹے بیٹھ کر بھی انہیں کام پورا کرنا پڑے۔ لیکن یہ کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ دفتر کا وقت ہو گیا یا میں نے اسٹے گھنٹہ کام کر دیا بعض دفعہ کسی ضروری بات کے متعلق پوچھا جا تا ہے۔ تو کہہ دیتے ہیں کہ دفتر خال ہیں وہاں کوئی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ چھٹی نہ ہو۔ چھٹی ہو اور ضرور ہو۔ گر ہمارا تو جنگ کا سا معالمہ ہے۔ جس طرح لڑائی میں اس بات کو جائز نہیں سمجھا جا تا کہ کوئی شخص یہ کمہ کے کام کرنے سے انکار کردے کہ میں نے اسٹے گھنٹہ کام کردیا ای طرح

یماں بھی کوئی فخص میہ کمہ کے کہ دفتر بند ہو گئے ہیں یا میں اتنی در کام کر چکا ہوں یا آج چھٹی ہے۔ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

ہم پر روح کا بھی حق ہے۔ جہم کا بھی حق ہے۔ ہسایہ کا بھی حق ہے اور اور بھی حق ہیں۔

لین جس وقت دو حق جمع ہو جائیں تو جہم کا حق باقی نہیں رہتا۔ روزہ کا بھی حق ہے۔ نماز کا بھی حق ہے۔

ہے۔ لیکن جب جہاد کا علم ہو جائے اور جہاد کا حق سامنے آجائے تو جہاد کے متعلق ہمارے جہم کا حق قربان کرنا پڑتا ہے۔
کوئی حصہ نہیں رہ جاتا۔ جو اس حق کو اوا نہ کرے اور ایسے وقت میں جہم کا حق قربان کرنا پڑتا ہے۔
کیونکہ جے، نماز وروزہ کے حق کا تعلق جہم اور جماعت پر نہیں پڑسکا۔ لیکن جہاد کے حق کا اثر پڑتا ہے۔
مثلاً حضرت نمی کریم سے بھی خیلے درجہ میں اس کا مقام ہے۔ جو خطرناک جگہ ہے۔ پھر دو سری جگہ فرمایا کہ جو میدان قال سے جان بچاتا ہے۔ وہ جنم میں جائے گا۔ تو بظاہریہ تصاد ہے ایک جگہ جاد کا موجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تصاد نہیں۔ اس کے جگہ خوان کا بچانا اور دو سری جگہ جان کا گنوانا دو زخ کا موجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تصاد نہیں۔ اس کے کہ یہ بیان جہم کے حق کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اسے محفوظ رکھا جائے۔ لیکن دو سری جگہ جماد کے حق کا ذکر ہے کہ اس سے جان بچانا گناہ ہے۔ کیونکہ اس کا اثر جماعت تک پنچتا ہے۔ اس کے حق کا ذکر ہے کہ اس سے جان بچانا گناہ ہے۔ کیونکہ اس کا اثر جماعت تک پنچتا ہے۔ اس کے حق کا دور کی بھا گنا ہے اور پھر جہاد کرنے والے کو شریعت یہ نہیں کہی کہ سے جان کی سرا جنم محمرائی ہے اور پھر جہاد کرنے والے کو شریعت یہ نہیں کہی کہ سے جمل کی کی کوئی بھاگتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ لیکن کسی دو سرے موقع پر قتل کر کے آگر کوئی بھاگتا ہے تو وہ مجرم ہے۔

یں ہمارا کام سیابیانہ طرز کا ہے۔ اس میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جو کام ہو

اسے بسرحال کرنا چاہیے اور اس سادگی سے کرنا چاہیے کہ اس پر تضنع کا ہرگز رنگ نہ آئے۔ بعض

دفعہ یہ عذر کر دیا جاتا ہے۔ کہ کام زیادہ ہے اور آدمی تھوڑے ہیں۔ مگر ذرا اخلاص آگر پیدا کر لیا

جائے تو روزانہ بیسیوں خط کھے جا سے ہیں۔ صرف انگریزی طرز کی تقلید نہ کرنی چاہیے۔ یمال

مجدوں میں نمازوں کی انظار میں کتا کتا عرصہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس انظار کے وقت آگر مسجد

میں آنے والے دوستوں سے خطوط کھنے کے لئے کہا جائے تو بہت سے خط کھے جا سکتے ہیں اور اس

طرح کام بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی کارکنوں کو بھی اور جو کارکن نہیں ہیں۔ انہیں بھی دعا کرنی

چاہیے کہ خدا کا نام روشن ہو اور اس کی عظمت اور اس کا جلال دنیا پر ظاہر ہو آمین

خطبه ثانی میں فرمایا:

(۱) آج جعہ کے بعد میں دو جنازہ پڑھوں گا۔ ایک تو چودھری محمہ ولایت خان مخدوم پور کے ہیں۔

ان کا جنازہ ہے۔ میں ان کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا۔ لیکن تار دینے والے دوست نے لکھا ہے کہ یماں ان کا جنازہ پڑھنے والے نہیں۔ میں نے کہا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کا جنازہ پڑھوں گا جو یا تو سلسلے میں مشہور ہیں اور یا وہ کسی ایسی جگہ فوت ہو گئے ہیں کہ جمال جنازہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں یا بہت تھوڑی جماعت ہے۔

چوہدری محمد ولایت خال جمال فوت ہوئے ہیں وہاں جماعت نہیں۔ اس لئے ایک تو میں ان کا جنازہ پڑھوں گا۔

(۲) دو سرا جنازہ میں ایک ایسے شخص کا پڑھوں گا۔ جو ایک ایسی جگہ فوت ہوا ہے کہ وہاں بھی بہت قلیل جماعت ہے اور فوت ہونے والا شخص ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جو اللہ کے فضل سے سارے کا سارا احمدی ہے۔

سیٹھ عبدالرحمان اللہ رکھا صاحب کو ہماری جماعت کے اکثر دوست جانتے ہیں۔ ان کے بھائی سیٹھ علی محمہ صاحب ہیں ان کے بھتیج سیٹھ غلام حسین فوت ہو گئے ہیں۔ سیٹھ عبدالرحمان اللہ رکھا کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں ایک لڑکا تھا چار پانچ سال ہوئے وہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ اب یہ ان کے بھائی کا لڑکا ہے۔ جو جوانی کے عالم میں فوت ہو گیا ہے۔ سیٹھ عبدالرحمان اللہ رکھا وہ شخص ہیں کہ جن کو حضرت صاحب کی کتابوں میں ان کا جن کو حضرت صاحب کی کتابوں میں ان کا اکثر ذکر آتا ہے۔

مالدار لوگ عام طور پر بزدل ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت صاحب کو قبول کیا۔ ان پر مشکلات بھی آئے لیکن باوجود اس کے ان کے مشکلات بھی آئے لیکن باوجود اس کے ان کے اظلاص کی سے حالت تھی کہ اگر ان کے اپنے پاس کچھ نہ ہو تا تو بھی وہ حضرت صاحب کو قرض لے کر دوبیہ بھیجے رہتے ۔ ایک دفعہ ان کو کاروبار میں سخت نقصان پنچا اور سب پچھ نیلام ہو گیا۔ انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں دعا کے لئے لکھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد تین سو روبیہ انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں دعا کے لئے لکھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد تین سو روبیہ انہوں نے حضرت صاحب کو بھیجا۔ حضرت صاحب نے فرمایا آپ کی تو یہ حالت تھی آپ نے روبیہ کیما بھیجا۔ حضرت صاحب کو بھیجا۔ حضرت صاحب نے فرمایا آپ کی تو یہ حالت تھی آپ نے روبیہ کیما بھیجا۔ جس کے جواب میں انہوں نے عرض کی کہ میں نے پچھ روبیہ اپنی ضروریات کے لئے قرض لیا تھا۔ اس میں سے خدا کا بھی حق تھا سو میں نے وہ ادا کیا۔

ان کی محبت اور اخلاص کا اس سے بھی پنۃ لگتا ہے کہ حضرت صاحب کا بیہ جو الهام مشہور

قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹے کام بناوے کے بیائے توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے بین بیائے توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے بیائے ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں۔ ان کے بھیتج سیٹھ غلام حسین ہیں۔ جن کامیں جعہ کی نماز کے بعد جنازہ پڑھوں گا۔ سب احباب اس میں شامل ہوں۔ کامیں جعہ کی نماز کے بعد جنازہ پڑھوں گا۔ سب احباب اس میں شامل ہوں۔ (الفضل ۲۰ اگست ۱۹۲۵ء)

۱ - بخاری کتاب الاستقراض باب العبد راع فی مال سیده • ۲ - تذکره ص ۳۲۹